يونورسن

# Signal Si

والدين كى ذمردارى ہے

اولاد کی تعلیم و تربیت گاہیں

مستر والماحر في عما في مطلبه العالى

مكين السلامك يكبلشون

## فهرست مضامین

| D   |      | ! اولا کی اصلاح و تربیت۔              |
|-----|------|---------------------------------------|
| 4   |      | ٢ خطاب كاپيارا عنوان                  |
| 4   |      | ٣ لفظ "بينا" أيك شفقت بحرا خطاب       |
| 9   |      | ٣ آيت کاترجمه                         |
| 1+  |      | ۵ ذاتی عمل نجات کیلئے کافی نہیں۔      |
| ·   | •    | ٢ اگر اولاد نه مانے تو!               |
| 11  |      | ے دنیادی آگ ہے کس طرح بجاتے ہو؟       |
| 14  |      | ٨ آج ومن کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے۔   |
| 10  |      |                                       |
| 14  |      | ٩ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔          |
| 10  | •    | ۱۰ ذرای جان نکل سمی ہے                |
| 14  |      | اا نئى نىل كى حالت _                  |
| 14  |      | ١٢ آج اولاد مال باب کے سربر سوار ہیں۔ |
| 14  |      | ١١ باب "بورسے باؤس" ميں               |
| 19  |      | ۱۳ جیسا کرو کے دیبا بھرد کے           |
| 71  |      | ۱۵ حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر      |
| , , |      |                                       |
| 22  | سوال | ١١ قيامت كروز ما تحتول كيارے ميں      |
| ۲۳  |      | 12 سير محناه حقيقت مين آگ بين ـ       |
|     |      | ١٨ حرام كے أيك لقمے كا نتيجه۔         |
| 44  |      |                                       |
| ٧A  |      | 19 اندهرے کے عادی ہو گئے ہیں۔         |

| •                                     | 44         | الله والول كو مناه نظر آتے ہیں۔                        |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| •                                     | •          | سے دنیا گناہوں کی آگ ہے بھری ہوتی ہے                   |
| •                                     | 74         | سیلے خود نمازی بابندی کریں۔                            |
|                                       | YA         | بحول کے ساتھ جھوٹ مت بولو۔                             |
|                                       | 19         | بين كوتربيت دين كانداز                                 |
| ٥                                     |            | ۔۔۔۔ ہوں سے محبت کی جد<br>۔۔۔۔ بچوں سے محبت کی جد      |
|                                       | <b>1</b> 1 | معزت في الحديث كالك واقعه                              |
| · (3                                  | TT<br>when | مانا کھانے کا اوب                                      |
| ·                                     | TT         | سراسلامی آداب میں۔                                     |
|                                       | <b>7</b> 0 | سیر برای بردست برای است مات مال سے پہلے تعلیم          |
|                                       | <b>1</b> % |                                                        |
| •                                     | 27         | گھرگی تعلیم دیدو<br>قاری دیتج محر صاحب رحمته الله علیه |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | **         |                                                        |
|                                       | r9         | بچول کو مارنے کی حد                                    |
| 73                                    | r.         | المراع المراقة                                         |
| •                                     | ~1         | بحول کو تربیت دینے کا طریقہ                            |
| <b>@</b> ·                            | 64         | تم میں سے پڑھنے محران ہے                               |
|                                       | 2          | است ما تحتول کی فکر کریں                               |
|                                       | <b>1</b>   | مرف دی منف نکل لیس                                     |
|                                       |            |                                                        |
|                                       |            |                                                        |
|                                       |            |                                                        |
| ٠.                                    |            |                                                        |

## بم الذاار حن الرحيم

## اولاد کی اصلاح و تربیت

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوکل علیه ،
و نعوذ بالله من شرورانفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا
مضل له و من یضلله فلا هادی له ، و نشهد ان لا اله الا الله و حده
لا شریک له ، و نشهد ان سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا عمد آعبده
و رسوله ، صلی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه و بارک و سلم
تسلیماً کثیراً - اما بعد O

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحلي الرحيم، يَا أَيُهَا اللهُ مِنْ الرحيم، يَا أَيُهَا اللهُ مِنْ الرَّوْدُ هَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ اللهُ الدُّلُ النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسِكُم وَالْهَلِيْكُم نَا رَآ وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلانُ كُذَ عَلَانَكُمْ مُواكُمُ اللهُ مَا امْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ عَلَيْهَا مَلانُ كُذَ عَلَانُ كُمْ مُولَا يَعْصُونَ اللهُ مَا امْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ عَلَيْهَا مَلانُ كُذَ عَلَانَكُمْ مُولَا لِيعُصُونَ اللهُ مَا امْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

(سورة التحريم:٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کتاب "ریاض الصالحین" میں ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے کھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں، ان کی اصلاح کرناان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجہات کی اوائیگی کی تاکید کرنا بھی واجہات کی اوائیگی کی تاکید کرنا بھی انسان کی ذمے فرض ہے اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے، اور اس میں بچھ آیات قرآنی اور بچھ احادیث نہوی نقل کی ہیں۔

خطاب كايبارا عنوان

یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بیہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا:

لعن اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہو گاکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سلماول سے خطاب کرنے کے کے جگہ مید "یا ایھا الذين آمنوا" ك الفاظ استعال فرائح بي، بمل عضرت واكثر عبد الدى صاحب قدى الله مره فرمايا كرتے تے كہ يہ "يا ايها الذين آمنوا" كاعنوان جوالله تعالى ان الله ين المنوا" كاعنوان جو الله تعالى المانون خطاب كرتے موتے استعال فرماتے ہیں۔ سے برا پارا عنوان ہے، لین اے ایمان والو، اے وہ لو کو جو ايمان لائے، اس خطاب على برا بيار ہے، اس لئے كر خطاب كاليك طریقہ سے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے فلال اور خطاب کادو راطرنیت یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کواس رشتے کا والہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کاای سے قائم ہے، مثل ایک ابات بي المائد والمائد والمائد ويه مائد الله المائد المائد الله المائد الما كراس كويكارے كراے فلال اور دومراطريقت بيے كراس كو "بينا" كمركريكارے كراہے بينى، ظاہرے كريناكم كريكارنے يس جويار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لئے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پارنے میں سیں ہے،

لفظ "بيا" أيك شفقت مرا خطاب

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد صاحب عثانی قدس الله سره، است بردے عالم اور فقیہ منے۔ ہم نے توان کو اس فت دیکھا تھا جب

پاکستان میں توکیا، ساری دنیا می علم و فضل کے اعتبارے ان کا عالی بنین تھا۔ ساری دنیا ہیں ان کے علم وفضل کالوہالما جاتا تھا، کوئی ان کو " فیخ الاسلام "كمه كر مخاطب كرتا، كوئى ان كو "علامه" كمه كر مخاطب كرتا، بوے تعظیم القاب ان کے لئے استعال کئے جاتے ہے، مجی معی وہ مارے کمرتشریف لاتے تھے، اس وقت ماری دادی بقید حیات تھیں، جاری دادی صاحبه رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی تکتی تھیں، اس کتے وہ ان کو "بیا" کمه کر بیارتی تھیں، اور ان کو دعادی تھیں کہ "بیا! جیتے رہو" جب ہم ان کے منہ سے بیر الفاظ استے بڑے علامہ کے لئے سنتے، جنہیں دنیا "شیخ الاسلام" کے لقب سے پیار رہی تھی تواس وقت ہمیں بردا اجهنبا محسوس بوما تقاء ليكن علامه عثاني رحمة الله عليه فرمايا كرت ين كمين معزت مفتى صاحب (مفتى محرشفيع صاحب رحمة الله عليه) کے گھر میں دومقصد سے آتا ہوں۔

ایک یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات، دومرے یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے "بیٹا" کہنے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کمہ کر پکارتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کا لفظ سننے کے لئے آنا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت سے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کینے والے کہ جنے سے دو اس کو جانتا ہے کہ جنے سے وہ بیا "کمہ والے کہ جنے سے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ جنے سے جو "بیا "کمہ کر پیارا جارہا ہے، سے کتنی بردی نعمت ہے، ایک وقت ایسا آیا ہے جب

انسان بدلفظ سننے كؤترى جاتا ہے۔

چنانچ حضرت واکر عبدالحی صاحب قدس الله مره فرماتے ہے کہ الله تعلیٰ نے " یا ایھا الذین آمنوا" کا خطاب کر کے اس دشتے کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو ہر صاحب ایمان کو الله تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ ایمانی ہے جیے کوئی باپ اپ بیٹے کو " بیٹا" کہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ کے جو بات باپ کہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خوابی سے بحری ہوئی ہے۔ اس طرح الله تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمارہ ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

#### آیات کانرجمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَا ثِكَة غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 0

اے ایمان والوں! اپ آپ کواور اپ گھر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ،
وہ آگ کیسی ہے؟ آ مے اس آگ کی صفت بیان فرمانی کہ اس آگ کا
ایندھن لکڑیاں اور کو کلے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور
پھر ہوں کے، اور اس آگ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے

مقرر ہیں جو بردے غلیظ اور تندخوہیں سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا تھم دیے ہیں، وہ اس تھم کی مجھی تا فرمانی نہیں کرتے، اور وہ اس تھم کی مجھی تا فرمانی نہیں کرتے، اور وہ ی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

#### ذاتی عمل نجات کے لئے کافی شیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سے فرما دیا کہ بات سرف یمال تک حتم نمیں ہوتی کہ بس این آپ کو آگ ہے بچاکر بیٹے جاؤ، اور اس سے مطمئن ہوجاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، بلکہ ایٹے اہل وعیال کو بھی آگ ہے بچانا ضروری ہے آج بیر منظر بکثرت نظر آیا ہے کہ آدمی ای ذات میں بڑا دیدار ہے، تمازوں کا اہتمام ہے، مف اول میں حاضر مور ہاہے، روزے ر کارہاہ، ذکوۃ اداکررہاہ، اللہ کےراسے میں مال خرج کررہاہ، اور جلتے اوامرو تواحی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے سر اور مجھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو توان میں اور اس میں زمین آسان کا فرق ہے، سے کمیں جارہا ہے، وہ کمیں جارہے یں، اس کارخ مشرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب کی طرف ہے، ان میں نمازی فکرہے، نہ فرائض دینید کو بجالانے کا احساس ہے، اور نہ مناہوں کو گناہ مجھنے کی فکر ہے، ہی : گناہوں کے سیلاب میں بوی یج بهدرے ہیں، اور میر صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں، اور با جماعت نماز اواکر ماہوں، خوب سمجھ لیں۔ جب اسے

گردالوں کو آگ سے بچانے کی فکرنہ ہو، خودانسان کی اپی نجات نہیں ہو
سکتی، انسان بید کہ کر جان نہیں بچاسکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک
تھا، آگر اولاد دوسری طرف جارہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو
بچانا بھی تہمارے فرائض میں شامل تھا، جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو
اب آخرت میں تم سے مواخذہ ہو گا۔

#### اگر اولاد نه مانے تو!

آس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اسے آپ کواور اسے محروالوں کو آگ سے بچاؤ، در حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشاره فرمایا جوشبه عام طور بر جمارے دلول میں پیدا ہو تا ہے وہ شبہ بی ہے کہ آج جب لوگوں سے میہ کماجاتا ہے کہ اپن اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تواس کے جواب میں عام طور پر بکٹرت لوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بری کوشش کی ، مرکیا کریں کہ ماحول ادر معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا، مگر وہ مانتے منیں ہیں اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دومراراستہ اختیار كرلياب، اوراس راسة يرجارب بيل- اور راسته بدلنے كے لئے تيار میں ہیں،۔ اب ان کاعمل ان کے ساتھ ہے مداعمل مدے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں۔ اور دلیل میں بیپیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح

علیہ السلام کا بینا بھی تو آخر کافر دہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچاہیے، اس طرح ہم نے بہت کوشش کرلی ہے، وہ نہیں مانے توہم کیا کریں؟

## دنیاوی آگ سے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس ایس میں "آگ" کالفظ استعال کر کے اس اشکال اور شبہ کاجواب دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو تھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دین سے بچانے کی اپنی طرف سے بوری کوشش کرلی ہے تو انشاء اللہ ماں باب پھر بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اولاد کے کئے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دین سے بچانے کی کوشش کس مدتک کی ہے؟ قرآن کریم نے "آگ" کا لفظ ہے؟ اور کس درج تک کی ہے؟ قرآن کریم نے "آگ" کا لفظ ہے؟ اور کس درج تک کی ہے؟ قرآن کریم نے "آگ" کا لفظ استمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو میں مارح بیاتا چاہئے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے میں اس میں کو آگ سے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک بہت ہوی خطر ناک آگ سلک رہی ہے، جس آگ کے اندر جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی ہخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیاتوز ندہ نہیں نیچ گا، اب آپ کانادان بچہ اس آگ کوخوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بردھ رہا ہے، اب بتاؤ تم اس

ونت کیا کرد ہے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرد سے کہ دور سے بیٹے کر بیے کو تقیحت کرنا شروع کر دو که بینا! اس آگ مین مت جانا۔ بیر بری خطر تاك چيز بوتى ہے۔ اگر جاؤ كے توتم جل جاؤ كے ، اور مرجاؤ كے ؟كياكوئى مال باب مرف زبانی تقیحت پر اکتفاکرے گا؟ اور اس تقیحت کے باوجود اكر بجداس آك ميں چلا جلئے توكياوہ مال بلب بيد كمدكر برى الذمد مو جأس مے کہ ہم نے تواس کو مجمادیا تھا۔ اینافرض اواکر دیا تھا۔ اس نے میں ماناور خود ہی ای مرضی سے آگ میں کود کیاتو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسانمیں کریں ہے، آگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ بین تواس بیچ کو آگ کی طرف بردهتا موادیکی کر ان کی نیند حرام موجائیگی، ان كى ذندكى حرام موجائے كى اور جب تك اس بي كو كود ميں افعاكر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے، اس وقت تک ان کو چین نہیں

الله تعالی معمولی می الله تعالی معمولی می الله تعانی معمولی می آگ سے بچانے کے لئے صرف زبانی جمع خرج پر اکتفائیس کرتے توجہنم کی وہ آگ جس کی حدو نہایت نہیں، اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آگ سے بچے کو بچانے کے لئے زبانی جمع خرج کو کانی کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ اوا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔

## آج دین کے علاوہ ہر چیزی فکر ہے

معرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان كابيا كافررہا، وہ اس كو آگ ہے شيں بچاسكے بيات درمنت شيں اس کے کہ بیا بھی تو دیھو کہ انہوں نے اس کوراہ راست پرلانے کی نوسوسال تك لكا تاركوشش كى، اس كے باوجود جدبدراہ راست ير نميں آيا تواب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جارا حال سے کہ ایک دومرتبه کمااور پرفارغ موکر بیش سے کے ہم نے توکمہ دیا، حالانکہ مونا ب چاہے کہ ان کو گناہوں سے ای طرح بجاؤجس طرح ان کو حقیقی آگ ے بچاتے ہو، اگر اس طرح نہیں بچارے ہوتواس کامطلب سے کہ فریضہ ادا تہیں ہورہا ہے۔ آن توبیہ نظر آرہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہرچیزی فکرہے، مثلابی تو فکرہے کہ بیجی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیربیراچھا بے بیہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کامقام اچھا ہو، بیہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے پینے اور پیننے کا انظام اچھا ہو جائے، لیکن وین کی فکر

#### تھوڑا سابے دین ہو گیاہے

ہارے ایک جانے والے تھے، جو اجھے خاصے رہھے لکھے تھے۔ دیدار اور تہجد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیج میں اس کو کمیں اچھی ملازمت مل می ایک ون وہ حاصل کی، جس کے نتیج میں اس کو کمیں اچھی ملازمت مل می ایک ون وہ

بڑی خوشی کے ماتھ بتانے کے کہ ماشاء اللہ ہمارے بینے نے اتا پڑھ لیا،
اب ان کو ملاز مت مل می اور معاشرے میں اس کو بردا مقام حاصل ہو میا،
البتہ تھوڑا سا ہے دین تو ہو میا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر بردا شاندار
بن میا ہے۔

اب اندازہ لگائے کہ ان صاحب نے اس بات کواس طرح بیان کیا کہ "دوہ بچہ ذرا سا ہے دین تو ہو گیا۔ گر اس کا کیریئر بردا شاندار بن کیا" معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بردی بات نہیں ہے، بس ذرای گربرد ہو گئی ہوئی است نہیں ہے، بس ذرای گربرد ہو گئی ہوئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بردے دیندار اور تنجر گزار آدی شخے،

## "جان" تونكل گئى ہے

ہلے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب قد س اللہ مرہ ایک واقعہ سایا کرتے ہے کہ ایک شخص کا انقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے ہے، چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ آگہ اس کا معالنہ کرے کہ اس کو کیا بیاری ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی نکل می ہے۔ سرے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء ٹھیک ہیں۔ بس ذراس جان نکل می ہے۔

بالكل اى طرح ان صاحب نے اپنے سے برے میں كماكہ

" ماشاء الله اس كاكيرييز توبردا شائدار بن كياب، بس ذراساب دين بو مياب- "كوياكه "ب دين" بوناكوئي اليي بات نبيس جس سے بردا نقص بيدا بوتا بو-

#### نئی نسل کی حالت

آج ہمارایہ حال ہے کہ اور ہر چیزی فکر ہے، مردین کی طرف توجد شیں، بھائی، اگر بید دین اتن بی تا قابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز بردھنے کی اور تھر گزاری کی اور مجدول میں جانے کی تکلیف کیول فرمانی؟ آپ نے بھی اسے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنالیا ہو تا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بیچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آج ہے حال ہے كه پداموتى بي كوالى زمرى مى بيج وياجانا ب جمال اس كوكتابل توسلها الله على الله كانام نهيل سلها الله كانام نهيل مکھائی جائیں۔اس ونت وہ سل تیار ہو کر ہمارے سامنے آچی ہے، اور اس نے زمام اقترار سنبھال لی ہے۔ زندگی کی باک دوڑ اس کے ہاتھ میں آئی ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا، اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف برصنے کی بھی اہلیت موجود شیں، نماز برد صنا نہیں آتا \_\_\_ آگر اس وقت ہورے معاشرے کا جائزہ کے کر دیکھا جائے توشایدا کثریت ایسے لوگوں کی سے جو قرآن شریف ناظرہ تمیں بڑھ سكتے، جنہیں نمازی طریقے سے ردھنائیں آئی۔ وجداس كى بيہ ك

بے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے بید فکر توکی کہ اس کو کونے انگلش میڈیم اسکول میں واخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف وصیان اور فکر نہیں۔

#### آج اولاد مال باب کے مربر سوار ہیں

یادر کھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جو حدیث سریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کمی مخلوق کوراضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرے تواللہ تعالیٰ ای مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، مثلاً لیک شخص نے ایک مخلوق کو اس پر مسلط فرما ہ کے اللہ شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لئے مخلوق کو اس پر مسلط فرما ہ ہے ہیں، تعالیٰ کو ناراض کیا، تو بالا فر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، تجربہ کر کے ویکھو ۔۔۔

كد مل باب في ان كو صرف اس لئے ب وي كے مادل على جيج ديا، اكدان كواجها كمانا بيناميسر آجائے ، اور الجي ملازمت مل جائے ، اور ال كو ایے ہے دی کے احول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں مال باپ کی عزت اور عظمت کاکوئی خانہ شیں ہے، جس میں ال باپ کے علم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے، وہ اگر کل کوائی نفسانی خواہشات کے مطابق نصلے كريائ، تواب مال باب بيضرور بين كريم نے تواس مقد كے لے تعلیم دلائی تھی، مراس نے یہ کر لیا۔ارے بات اصل میں ہے تم نے اس کوایے رائے پر جایا، جس کے نتیج جس دہ تمہرے مرول پر مساطرہوں تم ان کوجس قسم کی تعلیم ولوارے ہو، اور جس رائے پر لے جا رے ہو، اس تعلیم کی ترزیب توبیہ ہے کہ جب ماں باب بوڑھے ہوجائیں تواب وہ کھر میں رکھنے کے لائن شیں، ان کو بزینک ہوم Nursing) (Home ين داخل كر ديا جانا ہے اور كير صاحبزادے ليك كر بھى نہيں د کھے کہ وہاں ماں باپ کس حل میں ہیں، اور کس چیزی ان کو ضرورت

باب " زستگ بهوم" میں

مغربی ممالک کے بارے میں توالیے واقعات بہت سنتے تھے کہ
بوڑھا باپ "فرسنگ ہوم" میں بڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انقال ہو
سیا، وہاں کے نیجر نے صاحب زادے کوفون کیا کہ جناب، آپ کے والد
صاحب کا انقال ہو گہاہے، توجواب میں صاحب زادے کے بحصے

برداافسوس ہے کہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب آپ براہ کرم ان کی جمیزو معفین کا نظام کردیں۔ اور براہ کرم بل مجھے بھیج و بیجتے میں بل کی ادائیگی كردوں گا۔وہاں كے بارے ين توبيات مى تھی۔ ليكن ابھى چندروز يملے بھے ليک صاحب نے بتايا كہ يمال كراجي ميں بھي ايك "زمنك ہوم" قائم ہو گیا ہے۔ جمال بوڑھوں کی رہائش کا انظام ہے، اس میں بھی میں واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انقال ہو گیا۔ اس کے سینے كواطلاع دى كئ، سيخ صاحب نے بہلے تو آنے كا دعدہ كر ليا۔ ليكن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کما کہ بھے تواس وقت قلال میننگ میں جانا ہے۔ اس کئے آپ ہی اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیں، میں میں اسکوں گا۔ بیروہ اولاد ہے جس کوراضی کرنے کی خاطر تم نے خدا كو ناراض كيا، اس لي وه اب تهدا اور ملط كر دى كى۔ جيساك صدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس مخلوق کوراضی کرنے کے لئے خدا کو ناراض کرو کے اللہ تعالیٰ ای مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر ویں

#### جيها كروك ويها بحروك

جب وہ اولاد سرر مسلط ہو گئی تواب ماں باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ اولاد دوسرے راستے پر جارہی ہے، ارے جب تم نے شروع ہی سے اولاد دوسرے راستے پر جارہی ہے، ارے جب تم نے شروع ہی سے اس کا دس کو ایسے راستے پر ڈالا، جس کے ذریعہ اس کا ذہن بدل جائے، اس کا

خیال بدل جائے، اس کی موج بدل جائے تو اس کا انجام کی ہونا

اندرون تعر دریا تخت بندم کرده ای بازی کوئی که وامن ترکمن ہوشیار باش ملے میرے ہاتھ یاول باندہ کر بھے سمندر کے اندر ڈیو دیا، اس كے بعد كتے ہوكہ ہوشيا! وامن ترمت كرنا، بعالى :اكر تم في يملے اس كوچه قرآن شريف يرهايا مورا - اس كوچه مديث نبوي سكماني موتي - وه صديث سكماني موتى جس ميس رسول كريم صلى الله عليه وسلم \_ نارشاد فرمايا كه آدى جب دنيات چلاجاتا ہے تو تين چيزي اس كے لئے كار آمر موتى ہیں، ایک علم ہے جے وہ چھوڑ کیا، جے سے لوگ لفع اٹھار ہے ہیں، مثلاً کوئی آدی کوئی کتاب تھنیف کر کیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھارے ہیں، یاکوئی آوی علم دین مردها آتھا، اب اس کے شاکرد آھے علم بردها رہے ہیں، اس سے اس مرنے والے مخص کو بھی فائدہ پنجارہتا ہے۔ یا كونى صدقه جاريه چھوڑ كيا۔ مثلاً كوئى معجد بنا دى۔ كوئى مدسه بنا ديا۔ کوئی شفاخانہ بنا دیا۔ کوئی کنوال بنا دیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھارے ہیں، ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے، جو وہ چھوڑ کیا۔ وہ اس کے حق میں دعائیں کریں۔ تواس كاعمل مرنے كے بعد بھى جارى رہتا ہے، كيونكہ مال باب كى تربيت كے سیج میں اولاد جو کھ کررہی ہے، وہ سب باب کے نامہ اعمال میں لکھا جارہا ہے۔ آگر سے حدیث پڑھائی ہوتی تو آج باپ کابد انجام نہ ہوتا۔ لین

چونکداس رائے پر جلایای شیں۔ اس لئے اس کا انجام بد آنکھوں کے سامنے ہے۔

## حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بھائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکراتی ہی لازی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے، اولاد کو صرف زبانی سجھاٹا کانی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی تروپ اس طرح نہ ہو جس طرح اگر دھکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بوجہ دہا ہو، اور آپ اس کو لیک کر جب تک اٹھا نہیں لیس مے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اس طرح کی تروپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے ۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی تاکید ہے بھرا ہوا ہے، ہوئی ضروری ہے ۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی تاکید ہوئے اللہ تعالی ارشاد چنانچہ انبیاء علیم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وكان ياسراهله بالصّلاة والزّكوة

( موده مریم)

"دینی حضرت اساعیل علیہ السلام اسپے گھر والوں کو نمیاز اور زکوۃ
کا تھم ویا کرتے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ
جب ان کا انقال ہونے لگا تو اپنی مماری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی
شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لئے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد
تمہمارا کیا ہو گا؟ کس طرح کماؤ کے ؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی

قیامت کے روز ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا

بات صرف اہل و عیال کی حد تک محدود نہیں، بلکہ جتنے بھی ماتحت ہیں، جن پرانسان اپنااڑ وال سکتا ہے۔ مثلاً ایک فخص کسی جگہ انسر ہو اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس فخص سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے ماتحت وں کو دین پرلانے کی کوشش کی تھی؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت سے شاگر د پڑھتے ہیں۔ قیامت کے روز اس استاد سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے شاگر دوں کوراہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا؟ ایک متاجر ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے مردور محنت مردوری کرتے ہیں، قیامت کے روز اس متاجر سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے ماتحت ہیں، قیامت کے روز اس مستاجر سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے ماتحت ہیں، قیامت کے روز اس مستاجر سے سوال ہو گاکہ تم لے اپنے ماتحت وں کو دین پرلانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته این نم میں ہے ہوئی رعیت اس کی رعیت این نم میں سے ہر مخص رائی اور تکمیان ہے ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،

(جامع الاصول:۵/ ١٩٣٣ رقم الحديث ٢٩٩٩)

## بير كناه حقيت مين آك بين

یہ آیت جو شروع میں خلوت کی، اس آیت کے تحت میرے والدماجد حضرت مفتى محرشفيع صاحب قيس الندسره فرمايا كرنة تصركه اس آیت می الله تعالی نے بید جوفر ایا کدا سے ایمان والو! لیے آپ کواور اہے کر والوں کو آگ ہے بچاؤ، یہ اس طرح کما جارہا ہے جیے کہ آگ سامنے نظر آرہی ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی آگ بھڑ کتی ہوئی نظر شیس آربی ہے۔بات دراصل سے کہ سے جنے کناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ سیسب حقیقت میں آگ ہیں۔ جاہے دیکھنے میں سے مناه لذیذاور خوش منظر معلوم مور ہے ہوں، لیکن حقیقت میں سے ساگ ہیں۔ اور سے دنیاجو گناہوں سے بھرکی ہوگی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم ئی ہوئی ہے۔ لین حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہو کر جماری حس مث من من اس لئے مناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس میں ہوتی -ورند جن لوكول كو الله تعالى صحيح حس عطا فرمات بي اور ايمان كانور عطا فرماتے ہیں۔ ان کو سے مخناہ واقعۃ آگ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یا ظلمت كي شكل مي نظر آتے ہيں۔

مرام کے ایک لقے کا نتیجہ

وارالعلوم دیوبند کے مدر مدس معزت تھانوی رحمة الله علیه کے استاذ معزب مولانا محر یعقوب ماحب تانونوی رحمة الله علیه فرات

بی کہ لیک مرتبہ لیک شخص کی دعوت پراس کے گھر کھاتا کھانے چلا کی ابھی صرف لیک لقمہ ہی کھایا تھا کہ بید احساس ہو گیا کہ کھانے میں بچھ گڑیے ہے۔ شاید بیہ حلال کی آ مدنی نہیں ہے، جب شخص کی تو معلوم ہوا کہ واقعہ حلال کی آ مدنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آ مدنی کالقمہ نا دانستہ طور پر حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توبہ استغفار کی۔ لیکن اس کے باوجود دومینے تک اس اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس کی۔ لیکن اس کے باوجود دومینے تک اس اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دوماہ تک بار بار یہ خیال اور وسوسہ آ تار ہا کہ فلاں گناہ کر لو فلال گناہ کراو، اور گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالی فلال گناہ کراو، اور گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالی خون کو جی اور مزکی فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا حساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

### اندهرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ يمال شرول ميں بحل كے عادى ہو گئے ہيں ہروتت شر بحل كے تقول سے بحكارہا ہے، اب اگر چند منك كے لئے بحل چلى جائے۔ توطبیعت پر گرال گزر تا ہے، اس لئے كہ نگاہیں بحلى كى روشنى اور اس كى راحت كى عادى ہيں، جب وہ راحت چھن جاتى ہے توسخت تكليف ہوتى ہے، اور وہ ظلمت بہت برى گئى ہے، البتہ بہت سے دیمات ایسے ہیں كہ وہال كے لوگوں نے بجلى كى شكل تك نہيں ديمى، وہال ہيشہ اندھرا رہتا ہے۔ مجھی بجلی کے تقے دہاں جلتے ہی نہیں ہیں ان کو مجھی اندھیر سے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لئے کہ انہوں نے بجلی کے تقوں کی روشنی دیکھی ہی نہیں، البتہ جس نے بیر روشنی دیکھی ہے، اس سے جب روشنی دیکھی ہے، اس سے جب بیر روشنی چھن جاتی ہے۔ تواس کو تکلیف ہوتی ہے۔

یی ہملری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں، اس لئے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعلیٰ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ تقویٰ کا نور عطا فرمائے، تقویٰ کا نور عطا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے، حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ور حقیقت آگ میں ہیں، اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ:

إِنْ الَّذِينَ يَا كُلُونَ اَسُوَالَ اليَتالَى ظُلْماً النَّالَى ظُلْماً النَّالَ النَّالَى ظُلْماً النَّالَ النَّالَ النَّامَ طُلُماً النَّالَ النَّامَ فَلُما النَّالَ النَّامَ فَعُلُما النَّامَ فَعُلُمَ الْمَا وَالنَّامَ فَعُلُمَ الْمَا وَالنَّامَ فَعُلُمَ اللَّهُ اللَّا النَّامَ فَعُلُمَ اللَّهُ ال

دوزخ کے افکرے ہیں۔ لیکن ہمیں اپی بے حی کی وجہ سے نظر شیں آتے۔

## الله والول كو كناه نظر آتے ہيں

الله تعالى جن لوكوں كوچتم بصيرت عطافرماتے ہيں، ان كوان كى حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے بارے میں سیج اور متند روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آوی وضو کر رہا ہوتا، یا حسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی میں کناہوں کی شكليس وكي ليت تق كريد فلال فلال كناه بت بوت جارب بيل-ایک بزرگ تھے۔ جبوہ اپنے کھرے بابر تکلتے تو چرے پر کرا وال ليت تھے۔ كى مخص نے ان بزرگ سے يوچھا كه حضرت! آب جب بھی باہر نکلتے ہیں تو چرے پر کیڑاڈال کر نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کہڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر قادر نہیں، اس کنے کہ جب میں باہر لکتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی ، بلکہ ایانظر آیا ہے کہ کوئی کتاہے کوئی خزر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی کدھا ہے، اور مجھے انسانوں کی شکلیں ان صورتوں میں نظر آتی ہیں۔اس کی وجدید ہے کہ گناہ ان شکوں میں متشکل ہو کر سامنے آجاتے ہیں۔ ببرطل! چونکدان منابول کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے، اس کئے بم ان گنابول كولذت أور راحت أوزيد مجصة بي - لين حقيقت مي

وہ کندگی ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے۔ حقیقت میں وہ ظلمت ہے۔

## سے دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه قرما ياكرتے تھے كه به ونيا جو منابول كے آگ ہے بھرى ہوئى ہے، اس كى مثال بالكل الي ہے جيے كى برے ميں بحر مئى ہو، اب وہ كيس حقيقت ميں آگ ہے، مرف ويا سلائى لگانے كى وير ہے، ايك ويا سلائى وكھلا كے تو پورا كم ہو آگ ہے وہ ماشرے مائل ہے وہ ماشرے كا اور كھيلے ہوئے ہيں۔ حقیقت ميں آگ ہيں، صرف ايك صور كيو تك ہو تا ہو معاشرہ آگ ہيں، مرف ايك صور كيو تك ہے دير ہے، جب صور كيو نكا جائے گا تو يہ معاشرہ آگ ہے وہ ماشرہ آگ ہے وہ كے دير ہے، جب صور كيو نكا جائے گا تو يہ معاشرہ آگ ہے وہ كے اور ہے ہوئے ہيں۔ اللہ عيال كو بھى بھاؤ۔ اور الي الل وعيال كو بھى بھاؤ۔

## سلے خود نمازی پابندی کرو

علامه نودى رحمة الله في دوسرى آيت بيربيان فرائى ب كه: وأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِبر عَلَيْهَا وَأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِبر عَلَيْهَا (ط. ١٣٣٠)

لين اين مروالول كونماز كالحكم دو، اور خود بهي اس ممازكي يابندي كرو،

اس آیت میں اللہ تعالی نے عجب تر تیب رکھی ہے بطاہریہ ہونا چاہے تھا
کہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھراپ گھر والوں کو نماز کا تھم دو، لیکن
یماں تر تیب الث دی ہے کہ پہلے اپ گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر
خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس تر تیب میں اس بات کی طرف اشارہ
فرمادیا کہ تمہارا اپ گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا تھم دیااس وقت تک
موثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی
نبیں کرو کے ۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن
خود اپناندر نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ان کو نماز کا تھم دیے کا
نیک کمنا بالکل بے کار جائے گا۔ للذا اپ گھر والوں کو نماز کا تھم دیے کا
ایک مثال اور نمونہ بنو۔
ایک مثال اور نمونہ بنو۔

#### بچول کے ساتھ جھوٹ مت بولو

حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے کیک خاتون نے اپنے بیچ کو گود میں لینے کے لئے بلایا، بچہ آنے میں ترود کر رہاتھا، تواس خاتون نے کہاتم ہمارے پاس آؤ، ہم تہیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آکیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بیچ کویہ جو کھا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تہیں کچھ چیز دیں گے، توکیا تہماری واقعی بچھ دینے کی نیت تھی ؟ اس خاتون کچھ چیز دیں گے، توکیا تہماری واقعی بچھ دینے کی نیت تھی ؟ اس خاتون

نے جواب دیا کہ یارسول اللہ! میرے پاس ایک کھورتھی۔ اور یہ کھور اس کو دینے کی نیت نہ ہوتی۔ تو اس کو دینے کی نیت نہ ہوتی۔ تو یہ تمہاری طرف سے بہت برا جھوٹ ہوتا، اور محناہ ہوتا۔ اس لئے کہ تم نیچ سے جھوٹا دعدہ کر رہی ہو گویا اس کے دل میں بچپن سے یہ بات وال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی الیمی بری بات شمیں ہوتی رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی الیمی بری بات شمیں ہوتی سے لنذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھی تھی مور اس کی پابندی دوسروں سے بھی تھی دو، پہلے خود اس پر عمل کرو، اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو،

## بچول کو تربیت و بیخ کا انداز آگے علامہ نودی رحمہ اللہ احادیث لائے ہیں۔

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: اخذ الحسن بن على رضى الله عنهما بمرة من بمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ الم بها، اما علمت انا لا كال الصدقة!

(جامع الاصول: ۱/ ۱۵۵ رقم الحدیث ۲۷۳۸) حضرت ابو ہرریرة رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که حضرت فاطمه اور

حضرت علی رضی الله عنما کے صاحبزادے حضرت حسن رفنی الله عشہ جب کہ ابھی نے بی شے۔ ایک مرتبہ صدف کی مجوروں میں ہے ایک مجوراتها كرايخ مندمين ركونى جب حضور افتدس صلى التدعلية وملم نے ريكمانوفرافرمايا "كنح كنخ "عربي مي لفظ ايباب يعيم كى زبان میں " تھو تھو" کہتے ہیں لیعن اگر بچہ کوئی چیز مندین ڈال دے، اور اس کی شاعت کے اظہار کے ساتھ وہ چیزاس کے منہ سے تکاوانا مقصود ہو تو ہے لفظ استعال كياجانا ب، بسر حل! حضور اقدى المالية عليه علم في فرايا " کے کئے " لین اس کومنہ سے تکال کر پھینک دور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنوہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے حضرت حسن رضی الله عنه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے نواے ہیں۔ اور ایسے محبوب نواے ہیں کہ لیک مرتبہ حضور اقدی صلی الله عليه وسلم معر نوى عن خطبه دے رہے تھے۔ اس وقت معرت حسن رضى الله عليه مبحر من داخل مو كير - تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم منبرے ازے ، اور آکے بوط کر ان کو کوو میں اٹھالیا۔ اور بعض مرتبدايا بھي ہوما كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تماز يره و ي بيل-اورب معزت حن رضى الله عند آب ك كنده يرسوار مو كاورجب آپ سجدے میں جانے لکے تو آپ نے ان کوایک ہاتھ سے پاڑ کر نیچے الاديا، اور مجى الياجى موناكد آب ان كوكود على ليت اور فرمات كد: "مبخلة وعبنة

لینی سے اوار ایس ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دی ہے، اور بردل بھی بنا

دین ہے۔ اس کے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے ۔ ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اتن محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک محبور بھی منہ میں رکھ لی تو انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موارہ نہ ہوا کہ وہ اس محبور کو کھا جائیں۔ مرچ نکہ ان کو بہلے ہے اس چیزی تربیت دی تھی۔ اس لئے جائیں۔ مرچ نکہ ان کو بہلے ہے اس چیزی تربیت دی تھی۔ اس لئے فرا وہ محبور منہ سے نکاوائی۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیر میں

#### بجول سے محبت کی حد

اس حدیث بی اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ بیچ کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذہن بنتا ہے، اس سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بیوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کارواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آن سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن ان کل یہ محبت اور لاڈ اس درج تک پہنچ چکا مان باپ بی کانتے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن مان باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی شہیں، ماں باپ یہ جھتے ہیں کہ یہ ناوان مان باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی شہیں، ماں باپ یہ جھتے ہیں کہ یہ ناوان

### حضرت شخ الحديث كاليك واقعه

یخ الحدیث حفرت مولانا ذکر یاصاحب رحمة الله علیہ نے آپ
بین میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے
میرے لئے ایک چھوٹا ما خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر
بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے، مجھے اس تکیہ سے بردی محبت تھی، اور ہروقت
میں اس کو اپنے ماتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ
رہے تھے۔ ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے
کما کہ : اباجی! میرا تکیہ لے لیجئے یہ کہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح
میش کیا، جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا، لیکن
جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، ای وقت والد صاحب نے مجھے
جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، ای وقت والد صاحب نے مجھے
ایک پنیت رسید کیا۔ اور کما کہ ابھی سے تو اس سے کے کو اپنا تکیہ کہتا ہے،

مقصدیہ تفاکہ کی تو در حقیقت باپ کی عطاء ہے، المذااس کوائی طرف منسوب کرنا یا بازا قرار دینا غلا ہے۔۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کلاتے ہیں کہ اس وقت تو بھے بہت برالگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کرباپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دیا۔ لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرائی مخمی۔ اور اس کے بعد ہے ذہن کا رخ بدل گیا۔۔ اس قتم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر نے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جاکر ہے کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال بات کی تربیت مجھوٹی باتوں پر مال بات کو تا ہے۔

#### کھانا کھانے کا ایک اوب

عن ابى حفص عمرين ابى سلمة عبد الله ين عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاماً فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدى تطيش فى الصحفة، قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل بما يليك، فما زالت تلك طعمتى بعد (جامع الاصول: ٢٨٨٠ رقم الحديث بعد (جامع الاصول: ٢٨٨٠ رقم الحديث بعد عضرت ابو سلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت صلى الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخضرت المهم الله عليه وسلمة رضى الله تعلل عنه بخض الله عليه وسلمة رضى الله تعليه وسلمة رضى الله وسلمة رضى الله تعليه وسلمة رضى الله وسلمة رسى الله وسلمة وسلمة رضى الله وسلمة وسلمة

وسلم كے سوتيلے بينے ہیں۔ معزت ام سلمة رضی الله تعالی عنها ، جو ام المومنین ہیں، ان کے پھلے شوہرے سے صافبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدى ملى الله عليه وسلم في حضرت الم سلمة رمنى الله عنها ے نکاح فرمایاتوبیان کے ساتھ بی حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم كے ياس آئے تھے، اس لئے يہ انخضرت ملى الله عليه وسلم كے ربيب لین سوتیلے بیٹے سے، انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ان سے بری محبت و شفقت فرمایا کرتے ہے، اور ان کے ساتھ بدی بے تکلفی کی باتیں کیا كرتے تھے، وہ فرماتے ہيں كہ جس وقت ميں چھوٹا بچہ تھا۔ اور حضور اقدى ملى الله عليه وسلم كے زير يرورش تما، ايك روز كمانا كماتے ہوئے ميراباته بالياس ادهر ادهر حركت كردباتا، يعن بمى ليك طرف ے لقمہ اٹھایا۔ مجمی دوسری طرف ہے۔ اور مجمی تیسری طرف ہے لقمه الفاليار جب حضور اقدى ملى الله عليه وسلم في السي الرح كرتے ہوئے ديكماتو فرمايااے لاكے! كملاكماتے وقت بم الله يرمور ادر داعے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کاجو حصہ تممارے سامنے ہے، وہاں ے کھاؤ، اوھر اوھر سے ہاتھ برساکر کھانا تھیک تہیں ہے۔۔ الخضرت ملى الله عليه وسلم اس طرح كي جموتي جموتي باول كود كيدكراس ير سبيد فرمات اور يح اوب سكمات-

#### سير اسلامي آداب بي

ایک اور محالی حضرت عکراش بن زویب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں، کد میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا، جب کھانا سامنے آیاتو میں نے سے حرکت شروع کی کہ ایک توالد اوهرے لیا۔ اور دومرا نوالد ادهرے کے لیا۔ اور اس طرح برتن کے مخلف حصول سے کھاتا شروع کر دیا۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے میراہاتھ پڑ کر فرمایا اے عراش، لیک جکہ سے کھاؤ، اس کئے کہ کھاٹا ایک جیاے او حراد حرے کھانے ت بدتندی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بد سلیتی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کئے ایک جکہ سے کھاتی حضرت عراش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جکہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہونے تو ایک برا تھال لایا کیا جس میں مختلف متم کی مجوری بھری ہوتی تھیں۔ مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چھاج کو بھی پھونک پھونک کر پتاہے۔ چونکہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم مجھ ے فرما یے سے کہ لیک مکد سے کھاؤ۔ اس لئے میں نے وہ مجوریں ایک جکدے کمانی شروع کر دیں۔ اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجمی ایک طرف سے مجور اٹھاتے، مجی دومری طرف سے اٹھاتے۔ اور جھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھاتو آپ نے پھر فرمایا کہ اے عراش! تم جمال سے چاہو کھاؤ، اس کئے کہ یہ مخلف منم کی مجوریں ہیں۔ اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہے۔ پھردل تہارا دوسری فتم کی مجور کھانے کو جاہ رہا ہے۔ تو ہاتھ بدھا کر دہاں سے مجور افعا کر (مكافرة المصائح مي ٢٧٧)

ارب سکھایا کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ اوب سکھایا کہ اگر ایک ہی فتم کی چیز ہے تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف فتم کی چیز ہی تو دو سرے اطراف سے بھی کھا سکتے ہو۔
اپنی اولاد اور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ یہ سارے آ داب خود بھی شیعنے کے ہیں۔ اور اپنی گھروالوں کو سکھانے کے ہیں۔ اور اپنی محروالوں کو سکھانے کے ہیں ہے اسلامی آ داب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔

"عن عمروين شعيب عن ايبه عن جده رضى الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولاد كم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها، وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"

(جامع الاصول:٥/٨٤/٥ الحديث ٢٢٣٣)

حفرت عبد الله بن عمر وضى الله عند روايت كرتے بيل كه بى كريم صلى الله عيدوسلم في ارشاد فرمايا كه اپنى اولاد كو قماز كا علم دوجب وه مات مال كے به و جائيں يعنى مات مال كے به كو قماز برجے كى تاكيد كرنا شروع كرو، اگر چه اس كے ذے قماز فرض فهيں ہوئى، ليكن اس كو عادى بنانے كے لئے مات مال كى عمر سے تاكيد كرنا شروع كر دو، اور عادى بنانے كے لئے مات مال كى عمر سے تاكيد كرنا شروع كر دو، اور

جب دس مال کی عمر جو جائے، اور پھر بھی نماز نہ بڑھے تواس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور دس سال کی عمر میں بچوں کے بسترالگ الگ کر دو، ایک بستر میں دو بچوں کو نہ سلاؤ،

## سات سال سے پہلے تعلیم

اس مدیث میں پہلا تھم بید دیا کہ سات سال کی عمرے نمازی باكيد شروع كردو، اس سے معلوم ہواكہ مات مال سے پہلے اس كوكسى چيز كا مكلف كرنا مناسب نبيس، عليم الامت حضرت مولانا اشرف على تھانوی قدس مرہ فرماتے ہیں کہ اس حدث سے سیات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک نے کی عمر سات سال تک نہ بھی جائے، اس پر کوئی ہو جھ تہیں والناجائية، جيسے كه بعض لوك سات سال سے پہلے روزه ر كھوائے كى فكر شروع کر دیے ہیں حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تے معزت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو مات سال سے پہلے نماز مردهانے کو شیس کر رہے ہیں، مرتم سات سال سے پہلے اس کوروزہ ر کھوانے کی فکر میں ہو، یہ تھیک نہیں۔ای طرح سات سال سے پہلے نمازی ماکیدی کوشش مجی درست نہیں۔ اس کئے کما کیا کہ مات سال ے کم عمرے نے کو معدیں لانا تھیک نہیں۔ البتہ بھی کہ اس کواس شرط کے ساتھ مسجد میں لاسکتے ہیں کہ وہ مسجد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہیں کرے گا۔ آکہ وہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہوجائے۔ لیکن سات سال

#### سے پہلے اس پر باقاعدہ ہو جد ڈالنا درست نہیں۔

## گھر کی تعلیم دے دو

بلکہ ہمارے بزرگ فراتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالناہی مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کود کے اندراس کو پڑھا دو، لیکن با قاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا، اور با قاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا ٹھیک نہیں ۔ آج کل ہمارے یہاں یہ دیا ہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی، یہ فلا ہے۔ سیجے طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ ورسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو بچھ دین کی باتیں سمجھا دو، اور یہ کام گھر بیس رکھ کر جتنا کر سکتے ہو، کر لوباتی اسکو مکلف کر سے با قاعدہ نرسری میں بیس رکھ کر جتنا کر سکتے ہو، کر لوباتی اسکو مکلف کر سے با قاعدہ نرسری میں بھیجنا۔ اور منا لیلے کا طالب علم بنا دینا انجھا نہیں۔

#### قارى فتح محر صاحب رحمة الله عليه

ہارے بزرگ حفرت مولانا قاری فتح محم ماحب رحمة الله علیہ ۔۔۔ الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کا زندہ مجرو تھے، جن لوگول نے ان کی زیارت کی ہے۔ ان کو معلوم ہوگا۔ ملری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری، اور حدیث میں جو یہ دعا آتی ہے کہ یااللہ! قرآن کریم کو میری رگ میں ہوست کر دیجے۔ میرے

خون میں پوست کر و بیجے، میرے جسم میں پوست کر د بیجے، میری رورح میں پوست کر و بیجے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی یہ دعاان کے حق میں پوری طرح تبول ہو گئی کہ قرآن کریم ان کے رگ ویے میں پوست تھا۔۔

قاری ماحب قرآن کی تعلیم کے معاطے میں بڑے سخت سے جب کوئی بچہ ان کے پاس آبا قواس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے سے، اور اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہے کہ جب تک بچ کی عمر سات سال نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ ہو جو ڈالنا درست نہیں، اس لئے اس سے اس کی نشود نمارک جاتی ہے، اور اس ذکررہ بالا حدیث میں استدالل فرماتے کی نشود نمارک جاتی ہے، اور اس ذکررہ بالا حدیث میں استدالل فرماتے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماذ کا تھم دینے کے لئے سات سال عمری قید لگائی ہے۔

جب بچ ملت مال کاموجائے تو پھر دفتہ اس پر تعلیم کابو جھ دُالا جائے۔ یہاں تک کہ جب بچہ دس مال کا موجائے تواس دفت آپ نے نہ صرف آوربا مارئے کی اجازت دی۔ بلکہ مارنے کا تھم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تواس کو مارو،

بچوں کو مارنے کی حد بیات بھی سجھ لینی جاہے کہ استاد کے لئے یا ماں باب کے لئے یچکواس مد تک مارنا جائز ہے، جس سے بیچے کے جسم پر مار کانثان نہ پڑے۔ آج کل سے جو ہے بخاشہ مارنے کی جوریت ہے سے کمی طرح بھی جاز ہیں۔ جیساکہ مارے یہاں قرآن کریم کے متبول میں مارکٹائی کا رواج ہے۔ اور بعض اوقات اس مار پائی میں خون نکل آتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا نشان پر جاتا ہے، یہ عمل اتا برا کناہ ہے کہ حضرت علیم الامت مولانا تعانوي قدس الله مره فرمايا كرتے منے كه بچھے سمجھ ميں نہيں آباکہ اس گناہ کی معانی کی کیاشکل ہوگی ؟ اس کنے کہ اس گناہ کی معانی كس سے مانے؟ اگر اسے بے سے مانے تودہ نابالغ بچہ معاف كرنے كا الل نہیں ہے، اس کئے کہ آگر نابالغ بچہ معاف بھی کر دے تو شرعااس کی معافی کا اعتبار سیس اس کئے حصرت والا فرمایا کرتے ہے اس کی معافی کا كوئى راسته سمجھ میں تہیں آتا، اتا خطرناك مناه ہے۔ اس لئے استاد اور مال باب کو چاہے کہ وہ بیجے کو اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پر جائے، البتہ مرورت کے تحت جمال مارنا تا گزیر ہو جائے۔ مرف اس وقت مارنے کی اجازت دی می ہے۔

#### بجول كومارنے كاطريقه

اس کے لئے علیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس الله مرو نے ایک علیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس الله مرو نے کا ہے، اور ایبان قد وہی ہتا سکتے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرماتے تھے کہ جب مجمی اولاد کو مار نے کی ضرورت محسوس ہو، یا اس پر

نعہ کر۔ نے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہواس وقت نم المرہ بلکہ بعد میں جب غصہ محمندا ہوجائے تواس وقت معنوی غصہ پیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارد کے یا غصہ کرو کے تو پھر حد پر قائم نہیں رہو گے، بلکہ حد سے تجاوز کر جاتا گے، اور چونکہ منرورة مارنا ہے، اس لئے معنوی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو، آگر اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے، اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے، اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ فصہ فصد ایک کیا کہ طبعی اور فرمایا کر سے تھے کہ میں نے ساری عمراس پر عمل کیا کہ طبعی بلا کر معنوی قتم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ آگہ حدود بلاکر معنوی قتم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ آگہ حدود بالا کر معنوی قتم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ آگہ حدود کے وہ مقد حاصل کر لیتا۔ آگہ حدود کے وہ مقد واصل کر لیتا۔ آگہ حدود کے وہ مقد ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اگڑو بیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔

#### بجول كوتربيت دينے كاطريقه

ای گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرایا کرتے تھے۔ جواگر چہ کلی اصول تو نہیں ہے، اس کئے کہ حلات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پر عمل کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی فخص غلط کام کر رہا ہو، ٹھیک اس وقت میں اس کو سزا دینا مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ وقت پر ٹو کئے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ وقت پر ٹو کئے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس کئے بعد میں اس کو سمجھا دو، یا سزادی ہوتو سزا دیدو، دوسرے ہے کہ ہر

كام بربار بار ثوكة رمناجى فحبك نميس موتا ـ بلكه ايك مرتبه بنها كرسمجا وو۔ کہ فلال ونت تم نے بی غلط کام کیا۔ فلال وقت بی غلط کیا اور پھر لیک مرتبہ جو سزا دی ہے دے دو۔ واقعہ سے کہ غصہ ہرانسان کی جبلت میں داخل ہے، اور بیا ایما جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہوجائے تو بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہوجاتا ہے اور پھر صدور یر قائم رہنا مكن نميں رہتا، اس كئے كہ اس كا بمترين علاج وبى ہے، جو جمارے حضرت تفانوی قدس الله مره نے تجویز فرمایا ... بسرطل! اس سے بید معلوم مواكد اكر منرورت محسوس موتو بمى محمى مارنائمي جائية، آج كل اس ميس افراط وتغریط ہے، اگر ماریں کے توحدے کزر جائیں گے، یا پھر بالکل مارنا جمور دیاہے، اور سے محصے ہیں کہ نے کو محق شیں مارنا چاہئے، بید دونوں باتیں غلط ہیں وہ افراط ہے، اور سے تغریط ہے، اعتدال کاراستہ وہ ہے جو نبی كريم ملى الله عليه وسلم في بيان فرا ديا-

تم میں سے ہر شخص گران ہے افر میں وری مدیث لائے ہیں جو پیچے کی مرتبہ آچی ہے "وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته الامام راع و مسئول عن رعیته، والرجل راع و المراة و المراة

راعیة فی بیت زوجها و مسئولة عن رعیتها، والخادم راع فی مال سیده و مسئول عن رعیته، فکلکم راع و مسئول عن رعیته،

(جامع الاصول: ١٠ / ٥٠ رقم الحديث ٢٠٢٨)

حضرت عبداللد بن عمررضی الله عندسے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر مخض راعی ہے، تکمبان ہے ذمہ دار ہے، اور ہر مخض سے تیامت کے روز اس کی ذمہ داری اور جمہانی کے بارے میں سوال ہو گا، المام لینی مربراہ حکومت ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے ہارے میں آخرت میں سوال ہو گاکہ تم نے ان کے ساتھ کیا بر آؤکیا؟ ان کی کیسی تربیت کی؟ اور ان کے حقق کا کتناخیل رکھا؟ اور مردایے کھروالوں کابیوی بچوں کا جمران اور جمہان ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہو گاکہ بیوی بیج جو تمہارے سرد کئے گئے تھے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقق کم طرح ادا کئے؟ عورت اینے شوہر کے محرکی جمیان ہے، جو چیزاس کی جمیانی میں دی گئی ہے۔ اس کے برے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہو گاکہ تم نے اس کی کس طرح جمہانی کی؟ اور نوکر اسینے آقا کے مل میں جمہان ہے۔ لین آکر آقاتے ہے دیے ہیں تو وہ ہے اس کے لئے المت ہوں کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گاکہ تم نے اس

المنت كاحق كم طرح اداكيا؟

لندائم میں سے ہر شخص کی نہ کسی حیثیت سے رائی ہے اور جس چیزی عکم اس سے ہر شخص کی نہ کسی حیثیت سے رائی ہے اور جس چیزی عکم بانی اس کے سپردگی کئی ہے، قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا،

## یخ ما تعتول کی فکر کریں

اس مدیث کو آخر میں لانے کی منشابیہ ہے کہ بات مرف باب اور اولاد کی مد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جننے شعبے ہیں، ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً محرکے اثدر اس کے ماتحت بیوی بیج ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کھے افراد کام کرتے ہوں کے، اگر کوئی د کاندار ہے، تواس د کان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کرتا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری میں اس کے ماتحت مجمع عملہ کام کر تا ہوگا، بیرسب اس کے ماتحت اور تابع بیں لنزاان سب کو دین کی بات پہیانا اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذے مروری ہے۔ یہ نہ سمجے کہ میں اپن ذات یا اسے کمری مدیک ذمہ دار ہول، بلکہ جو لوگ تمہارے زیر دست اور ماتحت ہیں، ان کو جب تم دین کی بات بتاؤ کے تو تمهاری بات کابست زیادہ اثر ہو گا، اور اس اثر کووہ لوگ تبول كريں كے۔ اور اكر تم فيان كودين كى بات تبيس بتائى تواس میں تہاراتصور ہے۔ ادر آگروہ دین پر عمل تبیں کررہے ہیں تواس میں

تہ القصور ہے کہ تم نے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس کئے جہاں کہیں جس شخص کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی ہاتیں پہنچانے کی فکر کریں۔

## صرف دس منك نكال ليس

اس میں شک نمیں کہ آج کل زندگیاں معروف ہو گئیں ہیں،
اوقات محدود ہو گئے، لین ہر فخص اتنا توکر سکتا ہے کہ جو ہیں گھنٹے جی
سے پانچ دس منٹ روزانداس کام کے لئے نکال لے کہ اپنے ماتحتوں
کو دین کی بات سناہے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنادے، کوئی وعظ پڑھ
کر سنادے، ایک حدیث کا ترجمہ سناوے، جس کے ذریعہ دین کی بات
ان کے کان جی پڑتی رہے۔ یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، اگر ہر شخص
اس کام کی پابندی کر لے توانشاء اللہ اس مدیث پر عمل کر رہے کی سعادت
سمل ہو جائے گی، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل
سمل ہو جائے گی، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر وعوانا الحمد للہ رب
العالمين۔